

# شهادت امتِ سلمه كامشن

شہادت ایک عظیم عمل ہے۔ جولوگ شہادت کا عمل انجام دیں ، ان کے لیے اللہ کے یہاں عظیم درجات ہیں۔ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ملے گی۔ شہادت کیا ہے۔ شہادت عین وہی چیز ہے جس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغام کو پرامن طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ زندگی کی حقیقت (reality of life) سے انسان کو اُس کی قابل فہم زبان میں باخبر کرنا۔ شہادت یا دعوت کا مقصد ہیہ ہے کہ جس شخص کے اندر طلب ہووہ اللہ کے نقشہ تخلیق کو جان لے۔ اور جس کے اندر طلب نہ ہوائی میں باخبر کرنا۔ شہادت یا دعوت کا مقصد ہیہ ہے کہ جس شخص کے اندر طلب ہووہ اللہ کے نقشہ تخلیق کو جان لے۔ اور جس کے اندر طلب نہ ہواس پر اللہ کی جمت قائم ہوجائے ، اس کو بیموقع نہ رہے کہ وہ آخرت کے دن بیہ کہ سکے کہ ہم کو بینجر ہی نہتی کہ خالق کا مطلوب ہمار ہے بارے میں کیا تھا۔ شہادت یا دعوتی مشن کو قر آن میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ، مثلاً تبلیغ (5:67) یا انذار و تبشیر (4:165) ، وغیرہ۔

شہادت کالفظی مطلب گواہی دینا (to witness) ہے۔ شہادت اور دعوت دونوں کامفہوم ایک ہی ہے کیاں شہادت کے لفظ میں مبالغہ کامفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی دعوت کے کام کواس طرح کامل صورت میں انجام دینا کہ آدمی کا پوراوجود دعوت کا کلمل اظہار بن جائے۔

یمی شہادت ہے۔ شہادت کا بہ تصور قرآن میں اجنبی (alien) ہے کہ شہادت کے دو در بے ہیں شہادت اور عملی شہادت ۔ لینی تقریر اور تحریر سے شہادت کی ذمے داری ادا کرنا کافی نہیں ۔ ضرورت ہے کہ مکمل نظام قائم کر کے لوگوں کے سامنے اس کا عملی مظاہرہ کیا جائے۔ یہ نظامی تصور شہادت نہ قرآن میں کہیں مذکور ہے، اور نہ بینم ہروں میں سے سی پینم سرنے اس کو انجام دیا جتی کہ بینم ہر آخر الزماں نے بھی نہیں۔

پنیمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شاہد (45:33) سے ۔آپ نے بلاشبہ کامل معنوں میں شہادتِ تن کا کام انجام دیا۔ مگرآپ نے ایسانہیں کیا کہ مل نظام کاعملی مظاہرہ کر کے شہادت کا

فریضہ انجام دیں، نہ کمی دور میں نہ مدنی دور میں ۔ حقیقت یہ ہے کہ شہادت کا یہ کام، ایک ایسا کام ہے جس کو '' قول'' کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ البتہ بیضروری ہے کہ داعی کامل معنوں میں ناصح اور امین (well-wisher)، اور الله کی نسبت سے کامل خیرخواہ (well-wisher)، اور الله کی نسبت سے کامل امانت دار (honest)۔

### شهادت كاتصور

قرآن میں شہادت کا لفظ مختلف مشتقات کی صورت میں 160 بارآیا ہے۔ ہر جگہ وہ گواہی (witness) کے معنی میں ہے۔قرآن میں شہادت کا لفظ مختلف نسبت کے ساتھ استعمال ہوا ہے، کیکن ہر باروہ اسی گواہی کے مفہوم میں آیا ہے، کسی اور مفہوم میں نہیں۔

قرآن کے مطابق، پیغیبر کامنصب بیہ ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر اللہ کا گواہ بنے۔ وہ پرامن فکری جدو جہد کے ذریعے لوگوں کو بتائے کہ اللہ نے ان کوکس لیے پیدا کیا ہے۔ اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر پیغیبر کامشترک مقصد یہی تھا، اور ہر پیغیبر نے شہادت کے اس عمل کو کممل طور پرغیرسیاسی انداز میں انجام دیا۔

پینمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیالیکن کا رِنبوت بدستور باقی ہے۔ خاتم النبیین کے بعد تمام انسانی نسلوں کے لیے بھی یہی مطلوب ہے کہ ان کو پیغمبر کی نیابت میں اللہ کا پیغام بدستور پہنچایا جائے ، اور قیامت تک پہنچایا جاتا رہے۔ یہ کام بعد کے زمانے میں امتِ محمد کی کو انجام دینا ہے۔ یہ گویا نبی کے بعد نبی کے کارشہادت کا تسلسل ہے۔ اس عمل کی درست ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ اس کوامانت اور خیرخواہی (7:68) کی اسپرٹ کے ساتھ انجام دیا جائے۔

امانت میہ ہے کہ اصل پیغامِ خداوندی میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ کی جائے۔اورنصح میہ ہے کہ اس کا م کو یک طرفہ خیرخوا ہی کے ساتھ انجام دیا جائے۔ تا کہ مخاطب کے لیے انکار کا کوئی معقول سبب باقی نہ رہے۔

#### امت وسط

امتِ مُحرى كى اس ذع دارى كوتر آن كى سوره نمبر 2 مين اس طرح بيان كيا گيا ہے: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا كُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيلًا (البقرة: 143) \_ يعنى اس طرح ہم نے تم كون كى امت بناديا تاكتم ہو بتانے والے لوگوں پر ،اور رسول ہوتم پر بتانے والا:

Thus We have made you a middle nation, so that you may act as witnesses for mankind, and the Messenger may be a witness for you.

امت وسط کا مطلب نے کی امت (middle ummah) ہے۔ یعنی امت محمدی کی حیثیت خاتم النبیین اور بعد کی انسانی نسلوں کے درمیان نے کنمائندہ کی ہے۔ اللہ کے دین کو خاتم النبیین سے لینا اور اس کو بعد کی نسلوں تک کسی اجرت کی امید کے بغیر قیامت تک پہنچاتے رہنا۔ اس پہنچانے کا مطلب صرف اعلان (announcement) نہیں ہے۔ بلکہ ضروری ہے کہ اس کو تول بلیغ (4:63) کی زبان میں پہنچایا جائے۔ یعنی ایسے اسلوب میں جولوگوں کے ذہن کو ایڈریس کرنے والا ہو۔

قرآن کی اس تعلیم کے مطابق موجودہ دنیا ہمیشہ کے لیے دارالدعوۃ ہے، اس کے سوااور کچھ نہیں۔اس کے مطابق نبوت محمد کی اور دوسرے انسانوں کے درمیان جونسبت ہے وہ صرف ایک ہے۔ وہ یہ کہ امت کی حیثیت شاہد کی ہے، اور دوسرے انسانوں کی حیثیت مشہود (85:3) کی ۔اس نسبت کو دوسرے الفاظ میں داعی اور مدعوکی نسبت کہا جاسکتا ہے۔

امت محمدی کی اس دعوتی ذ مے داری کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: المؤمنون شهداء الله فی الأرض (صحیح البخاری، حدیث نمبر 2642) ۔ یعنی اہل ایمان زمین پراللہ کے گواہ ہیں۔ شہادت کا بیکام خالص پیغیبرانہ طریقے پرانجام دینا ہے۔ بیدا یک خدائی کام ہے جس میں کسی سیاسی یا قومی یا مادی مقصد کوشامل کرنا ہرگز جائز نہیں۔اس کام میں کسی اور مقصد کوشامل کیا جائے تو وہ

قرآن کے الفاظ میں رکون ہوگا جو انسان کو اللہ کے یہاں سخت مواخذہ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ وَلَا تَرُ كَنُوَّا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَهَسَّكُمُ النَّارُ ﴿ وَمَا لَكُمْ قِينَ دُوْنِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَا ءَ ثُمَّدَ لَا تُنْصَرُونَ لِللهِ مِنْ اَوْلِيَا ءَ ثُمَّدَ لَا تُنْصَرُونَ فَى اللهِ مِنْ اَوْلِيَا ءَ ثُمَّدَ لَا تُنْصَرُونَ فَى اللهِ مِنْ اور الله عَلَى اور الله عَلَى اور الله کے سواتھا راکوئی مددگارنہیں، پھرتم کہیں مدونہ یاؤگے۔

### دعوت قول بليغ كي زبان ميں

شہادت یا دعوت کا بیکا م ایک ابدی قسم کا پیغیبرانہ شن ہے۔ اس کو ہرز مانے میں مسلسل طور پر انجام دینا ہے۔ اس مشن کا اصل پیغام تو ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ لیکن ز مانی تبدیلیوں کے اعتبار سے اس کی ادائیگی میں فرق ہوتا رہے گا۔ شہادت یا دعوت کے اس عمل کی ادائیگی کو موثر بنانے کے لیے اس طرح انجام دینا ہوگا کہ وہ ہرز مانے کے ذہن کو ایڈریس کر سکے۔ اس ز مانی رعایت کے بغیر ججت کی شرط پوری نہیں ہوسکتی، جو کہ اس کام کی حسن ادائیگی کی لازمی شرط ہے۔

# دعوت دورتِعقل میں

دعوت یا شہادت کا بیہ پنجمبرانہ مشن سفر کرتے ہوئے، اب پندر طویں صدی ہجری (اکیسویں صدی عیسوی) میں داخل ہو چکا ہے۔ موجودہ زمانہ کو دورِ تعقل (age of reason) کہا جاتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ جدید ذہمن (modern mind) کی نسبت سے اس کو عقلی طور پر مدلل صورت میں پیش کیا جائے۔ اس کے بغیر مطلوب معیار پر اس کام کی انجام دہی نہیں ہوسکتی۔

## شهادت إعظم

بعد کے دور میں شہادت کا یہ دعوتی عمل عالمی سطح پر مزید اضافے کے ساتھ انجام پائے گا۔ اس دعوتی واقعے کو حدیث میں شہادت اعظم کہا گیا ہے۔ پیغیبر اسلام صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ ایک دور آئے گا جب کہ شہادت علی الناس یا دعوت الی اللہ کے اس کام کو حجت (reason) کی سطح پر انجام دینا ضروری ہوگا۔ اس وقت امت کے جوافر ادوقت کے استدلالی معیار پر اس دعوتی کام کو انجام دیں گے، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑے درجے کے مستحق قراریا نمیں گے۔اس دور میں اللہ کے جو بندےاس کام کواس کے مطلوب معیار پرانجام دیں گے،ان کے لیے حدیث میں پیالفاظ آئے ہیں: هذا أعظم الناس شهادةً عند رب العالمين (صحيح مسلم، حديث نمبر 2938) ـ يعني بيراللدرب العالمين ك نز دیک لوگوں کے اویرسب سے بڑی شہادت ( دعوت ) ہوگی۔

شهادت کے تصور میں تبدیلی

اسلام کے ابتدائی دور میں شہادت کا یہی تصور تھا جواویر بیان کیا گیا۔اس زمانے میں شہادت کالفظ گواہی کے لیے استعال ہوتا تھا۔ جہاں تک اللہ کے راستے میں جان دینے کا معاملہ ہے، اس کے ليمعروف لغوى لفظ قل استعال موتاتها - حييا كر آن مين آيائي: وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ (2:154) يعنى اور جولوك الله كى راه مين قتل كيه جائين ان كومرده مت کہو۔اس آیت کےمطابق ،اللہ کےراستے میں جان دینے والے کومقتول فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔ ایسے شخص کا اجراللہ کے یہاں بلاشبہ بہت بڑا ہے۔لیکن انسانی زبان میں اس کا ذکر ہوگا تو

اس کومقتول فی سبیل اللہ کہا جائے گا۔رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کے تیسر ہے سالغزوهُ احديثِ آيا۔

اس جنگ میں صحابہ میں سے ستر آ دمی مارے گیے صحیح البخاری میں اس کا ذکران الفاظ کے ساتھ آيا ہے: أنس بن مالك أنه قال: قُتِل منهم يوم أحُد سبعون (صحیح البخاری، عديث نمبر 4078) ـ یعنی حضرت انس کہتے ہیں کہا حد کے دن اصحابِ رسول میں سے ستر آ دمی تل ہوئے۔ ۔

رسول اللدك بعد صحابه اور تابعين كازمانه اسلام ميس مستندزمان سمجها جاتا ہے۔اس زمانے ميں یمی طریقہ رائج تھا۔ بعد کے زمانے میں دھیرے دھیرے ایسا ہوا کہ جس طرح دوسری تعلیمات میں تبدیلی آئی، اسی طرح شہادت کی اصطلاح میں بھی تبدیلی آئی۔ یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بیحال ہوا کہ شہادت جمعنی دعوت کا تصورامت کے ذہن سے حذف ہوگیا۔اس کے بجائے ،شہادت اور شہید کا لفظ جانی قربانی (martyrdom) کے معنی میں استعال ہونے لگا۔

بعد کے زمانے میں بیروائ عام ہوگیا کہ اس شم کے افراد کے نام کے ساتھ شہید افظ شامل کیا جانے لگا۔ مثلاحسن البنا شہید ، سید قطب شہید ، سید احمد شہید ، شاہ اساعیل شہید ، وغیرہ ۔ اسحاب رسول میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جانی قربانی کا بیوا قعہ پیش آیالیکن کسی کے نام کے ساتھ شہید کا لفظ شامل نہیں کیا گیا۔ مثلا عمر بن الخطاب شہید ، عثمان بن عفان شہید ، علی ابن ابی طالب شہید ، سعد بن معاذ شہید ، وغیرہ ۔ صحابہ کا نام ہمیشہ ان کے آبائی نام کے ساتھ لکھا اور بولا گیا ، نہ کہ شہید کے اضافے کے ساتھ ۔ جیسا کہ بعد کے زمانے میں رائح ہوا۔ چنال چیمحدث البخاری نے اپنی کتاب میں اس نوعیت ساتھ ۔ جیسا کہ بعد کے زمانے میں رائح ہوا۔ چنال چیمحدث البخاری نے اپنی کتاب میں اس نوعیت کی کچھروایات کے او پر سے باب قائم کیا ہے : باب لایقول فلان شہید (کتاب الجماد و السیر) بیسادہ بات نہیں ہے بلکہ اسلام کے ایک اہم اصول پر مبنی ہے ۔ وہ سے کہ لوگوں کو ان کے آبائی نام کے ساتھ لیجارہ بیاللہ کے نزد یک زیادہ منصفانہ بات ہے ۔ نام کے ساتھ شہید یا اس طریقہ کے دوسرے الفاظ کا اضافہ کرنا ، اشخاص کے بارے میں غیرواقعی ذبن بنانے والا عمل ہے ۔ پیطریقہ اسلامی آ داب کے مطابق نہیں ۔

شہادت اور شہید کے معاملے میں بیغیراسلامی طریقہ موجودہ زمانے میں اپنی آخری حدیر پہنچ گیا۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے درمیان تشدد کا جوطریقه رائح ہوا، اس کا اصل سبب یہی ہے۔ جولوگ اس متشددانے ممل میں ہلاک ہوتے ہیں، ان کو بطور خود شہید اور شہداء کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اور بیدعویٰ کیا جاتا ہے کہ بیوہ لوگ ہیں جومرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل ہوگیے۔

یہ معاملہ اپنی عمومی صورت میں نوآبادیات (colonialism) کے دور میں رائج ہوا۔ اس دور میں مغربی قوموں نے مسلم علاقوں پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعداس دور کے مسلم مقررین اورمحررین کی غلط رہنمائی کے نتیج میں مسلمانوں کے اندرعام طور پران کے خلاف شدید ر عمل پیدا ہو گیا۔ بیر دعمل پہلے نفرت کی شکل میں جاری ہوا۔اس کے بعد بتدری اس نے تشد د کی صورت اختیار کرلی۔

اس متشددانه مل کومقدس بنانے کے لیے کہا گیا کہ جولوگ اس مقابلے میں مارے جائیں، وہ شہید ہوں گے، اور بلاحساب کتاب فورا جنت میں داخل ہوجائیں گے۔ یہ بلاشبرایک خودساختہ مسئلہ تھا، جس کا قر آن وحدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری قو موں کے خلاف اس منفی ردعمل کی آخری تباہ کن صورت وہ ہے جوموجودہ زمانے میں خودش بمباری (suicide bombing) کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اس خودش بمباری کومقدس بنانے کے لیے کچھ علماء کی طرف سے غلط طور پراس کو استشہاد (طلب شہادت) کا ٹائٹل دے دیا گیا۔

اب حال یہ ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں شہادت کے نام پر اپنی جانیں دے رہے ہیں۔لیکن شہادت کے اصل کام، دعوت الی اللہ کو انجام دینے کی تڑپ کسی کے اندر نہیں، نہ سلم علماء کے اندر، نہ مسلم عوام کے اندر۔شہادت کے اس خودسا ختہ تصور کے تحت وہ جن لوگوں پر حملے کرتے ہیں، وہ ان کے لیے مدعوکی حیثیت رکھتے ہیں۔اور مدعوکو ہلاک کرنا اسلام میں سرے سے جائز ہی نہیں۔

# سنتِ يهود كي پيروي

صدیث میں بتایا گیا ہے کہ امتِ محمدی بعد کے زمانے میں ضرور یہودکی کامل اتباع کرے گی: لتتبعُنَّ سَنَنَ من کان قبلکم ، شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراعٍ ، حتی لو دخلوا جُحْرَ ضبٍ تبعتُمُوهم ) . قلنا : یا رسولَ اللهِ ، الیهودُ والنصاری ؟ قال : فمَنْ (صحح البخاری ، صدیث نمبر 7320) ۔ یہ مادہ طور پر یہود کے اتباع کا مسکنہیں ہے۔

يدراصل ايك قانون فطرت كامعامله ب، جس كوقر آن مين طول امدك نتيج مين قساوت كالمعاملة به جن كوقر آن مين طول امدك نتيج مين قساوت كالفاظ مين بيان كيا كيا ج-وَلَا يَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ أُونُوا الْكِتْبِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَلُ فَقَسَتْ قُلُوْ بُهُمْ وَلَي يَعْدُى فَسِقُوْنَ (57:16) يعنى لمن مُن رَفِي كِي بنا يربعد كي بنا يربعد كي

نسلوں میں زوال آنا،اورزوال کی بنا پران کے اندر مختلف قسم کے بگاڑ کا پیدا ہوجانا۔

سنتِ یہود کی پیروی کی سب سے زیادہ سنگین صورت وہ ہے جوشہادت (witness) کے معاملے میں واقع ہوئی۔ یہود کواللہ نے اپنے دین کا گواہ (witness) بنایا تھا۔اس کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے: خداوند فرما تا ہے تم میرے گواہ ہو،اور میرا خادم بھی جسے میں نے منتخب کیا تا کہ تم جانواور مجھ پرایمان لاؤ،اور مجھوکہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوااور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا (یسعیاہ، 43،10)

You are My witnesses, declares the LORD, and My servant whom I have chosen, so that you may know and believe Me and understand that I am He. Before Me no god was formed, nor will there be one after Me. (Isaiah 43:10)

یہود پر بعد کے زمانے میں جب زوال آیا توانھوں نے خدا کے دین کی گواہی کی اسس ذ مے داری کوعملاً چھوڑ دیا۔اس کا سبب بیتھا کہ زوال یا فتہ نفسیات کی بناپران کے اندرقو می ذہن پیدا ہو گیا۔ان کے اندروہ نفسیات پیدا ہو گئ جس کو یہود کی تاریخ میں یہودی احساسِ برتری (Jewish supremacism) کہاجا تا ہے۔

چناں چہان کی دلچیں تمام تراپن قوم تک محدود ہوگئ ، وہ دوسر ہے انسانوں کے خیرخواہ نہر ہے۔ بلکہ دوسروں کوعمومی طور پرانھوں نے اپنا شمن سمجھ لیا۔ کیوں کہ وہ قوم یہود کی خودساختہ برتری کے نظر یہ کوسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس بنا پرانھوں نے دینِ خداوندی کی گواہی کے کام کو چھوڑ دیا ، اور اس کے بجائے دوسرے قومی کا موں میں مشغول ہو گیے۔ مگر اس کے ساتھ خود پیندی (self-righteousness) کے جذبہ کی بنا پریہ ظاہر کرتے رہے کہ وہ اب بھی اپنے پیغیبرموسی کے بتائے ہوئے دین پرقائم ہیں۔

يهود كاسمعا ملكوقرآن ميساس طرح بيان كيا كيا عياج : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُهُونَهُ فَنَبَنُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هِمْ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَلُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ مِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَنَابِ وَلَهُمْ عَنَابٌ أَلِيمٌ ۞ (88-187)-

ترجمہ: جب اللہ نے اہل کتاب سے عہدلیا کہتم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اوراس کو نہیں چھپاؤ گے۔ مگر انھوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اوراس کو تھوڑی قیمت پر نچ ڈالا۔ کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خریدرہے ہیں۔ جولوگ اپنے اس عمل پرخوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انھوں نے نہیں کئے اس پران کی تعریف ہو، ان کوعذاب سے بری نہ جھو۔ ان کے لئے در دناک عذاب ہے۔

دورِجد ید کے مسلمانوں کا مطالعہ بتا تا ہے کہ وہ اس معاملے میں کامل طور پر یہود کے تبتے بن چکے ہیں۔ اضوں نے دعوت الی اللہ کے کام کوعملاً چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بجائے وہ دوسر نے وہ می کام انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا موں کو وہ غلط طور پر دعوت کا کام بتاتے ہیں۔ انھوں نے شہادت کے تصور کو بدل کر جانی قربانی (martyrdom) کے معنی میں لے لیا۔ وہ قومی سیاست شہادت کے تصور کو بدل کر جانی قربانی (communal politics) میں مشغول ہیں۔ اس خودسا ختہ عمل میں جب ان کے پچھ لوگ مارے جاتے ہیں تو وہ ان کو بطور خود شہیداور شہداء کا ٹائٹل دے کر بیظا ہر کرتے ہیں کہ وہ دعوت اور شہادت کا مطلوب کام انجام دے رہے ہیں۔

انسان کوئی کام نفسیاتی محرک کے تحت کرتا ہے۔ دعوت الی اللہ کاکام کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کی اسپر فضروری ہے۔ مگر دورِز وال میں مسلم برتری (Muslim supremacism) کا ذہن جومسلمانوں میں آیا۔ اس کے نتیجے میں وہ دوسری قوموں کو کم تر اور اپنا حریف سمجھنے لگے۔ اس نفسیات کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری قوموں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ان کے اندر باقی ندر ہا۔ موجودہ زمانے کے مسلمان عام طور یرای قومی نفسیات کے شکار ہیں۔

یکی سب سے بڑی وجہ ہے، جس نے ان سے دعوت الی اللہ کا جذبہ چھین لیا ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمان بظاہرا پنی سرگرمیوں کو' نظامِ مصطفی' کا نام دیتے ہیں ۔لیکن وہ جو پچھ کررہے ہیں، اس کا نظامِ مصطفی سے کوئی تعلق نہیں۔

یے طریقہ عین اسی طریقے کی اتباع ہے جس کو تر آن میں زوال یافتہ یہود کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لیعنی ٹیج بُٹون آُن ٹیخ مَدُ کو ایکا لَنہ یَفْعَلُوا (3:188) - قر آن کے بیالفاظ موجودہ زمانے کیا ہے۔ لیعنی ٹیج بُٹون آُن ٹیخ مَدُ کو ایک لَنٹ کے مسلمانوں پر پوری طرح صادق آرہے ہیں۔ وہ اپنی قومی سرگرمیوں پر دعوت اور شہادت کا ٹائٹل لینا چاہتے ہیں۔ گر اللہ کے قانون کے مطابق ایسا بھی ہونے والنہیں۔ اس قسم کی روش بلاشبہ قابلِ مواخذہ ہے نہ کہ قابلِ انعام۔

# خودئش حمله

موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندران کی زوال یا فتہ قومی نفسیات کے تحت ایک ایسا ظاہرہ پیدا ہوا ہے جو غالباً تحلیلِ حرام (یستمونها بغیر اسمها فیستحلونها: سنن الداری، حدیث نمبر 2145) کی سنگین ترین صورت ہے، اور وہ ہے خودش بمباری (suicide bombing)۔ یعنی مفروضہ دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے اینے آپ کو بم سے اڑا دینا۔

یے طریقہ بلاشبہ نص شرعی کے مطابق ایک حرام نعل ہے۔ کچھ علماء نے بطورِخود،خودکش بمباری کے اس فعل کو استشہاد (طلبِ شہادت) کہہ کر جائز قرار دیا ہے۔ مگراس قسم کا استدلال گناہ پرسرکشی کا اضافہ ہے۔ اس قسم کا کوئی بھی خود ساختہ فتو کی خودکش بمباری جیسے صراحتاً نا جائز فعل کو جائز قرارنہیں دے سکتا۔

ایک حدیث اس معاملے میں قطعی تھم کی حیثیت رکھتی ہے۔ بی حدیث مختلف کتابوں میں آئی ہے، مثلا صحیح ابخاری (حدیث نمبر 3062)، صحیح مسلم (حدیث نمبر 112)، مندامام احمد (حدیث نمبر 8090) ، وغیرہ ۔ ان مختلف روایتوں کے الفاظ تقریباً کیساں ہیں۔ روایت کے مطابق،

صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ ہمارے ساتھ ایک تخص تھا جو ایمان لاچکا تھا۔ اس کا نام قزمان تھا۔ جنگ ہوئی تو بیشخص شدید طور پرلڑا۔ لوگ اس کی بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے (إنّه من أهل النّارِ)۔ لوگوں کوآپ کے اس قول پر یقین نہیں ہوا۔ آپ نے کہا کہ جا کراس کی تحقیق کرو۔ جب لوگوں نے اس کی تومعلوم ہوا کہ جنگ میں وہ شدید طور پر زخمی ہوگیا تھا۔ پھر زخموں کی تاب نہ لاکراس نے اپنے آپ کوخودا پنے ہتھیا رسے ہلاک کرلیا (فقتل نفسه)۔ اس کے بعد آپ نے اللہ اکرکہا اور فرما یا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کارسول ہوں۔

یدایک حقیقت ہے کہ اسلام میں خودکشی مطلق حرام کی حیثیت رکھتی ہے۔ حتی کہ کوئی شخص بظاہر پیغیمر کا ساتھی ہو،اوروہ غزوہ میں لڑکر بہادری دکھائے کیکن آخر میں وہ اپنے آپ کوخود اپنے ہتھیار سے مارکرا پنا خاتمہ کرلے تب بھی اس خودشی کی بنا پراس کی موت، حرام موت قرار پائے گی۔ کسی بھی عذر کی بنا پراس کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اگر مسلمانوں پر جملہ کیا جائے ، اور وہ لڑتے ہوئے مارے جائیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن قصداً

اپنے جسم کے ساتھ بم باندھنا، اور مفروضہ شمنوں کے در میان جاکر بم اڑا دینا، جس میں وہ آدمی خود

بھی مرے ، اور دوسر ہے بھی مارے جائیں۔ پیطریقہ صراحتاً خودکشی کا طریقہ ہے ، اور وہ یقینی طور
پر اسلام میں نا جائز ہے۔ اہل ایمان کے لیے حملے کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے۔ اور اگر وہ مقابلہ
کرنے کی حیثیت میں نہ ہوں تو اس کے بعدان کے لیے کرنے کا جو کام ہے ، وہ صبر ہے ، نہ کہ خودکش
حملہ۔ گراس معاملے میں موجودہ مسلمانوں کا آبسیشن (obsession) اتنا بڑھا ہوا ہے کہ کوئی
اس پرسوچنے کے لیے تیاز نہیں۔

#### یے فائدہ جنگ

بغيم اسلام صلى الله عليه وسلم كي ايك حديث ان الفاظ مين آئي ہے: عن أبي هريرة ، قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا، حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قَتَل، ولا المقتول فيم قُتِل فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار (صحيح مسلم، حديث نمبر 2908) وحضرت ابو ہريره بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار (صحيح مسلم، حديث نمبر 2908) وضرت ابو ہريره بيان كرتے ہيں مرسول الله عليه وسلم في مرايا، اس ذات كي قسم جس كے قبض ميں ميرى جان ہے، ونياختم نهيں موگى، يہاں تك كه لوگوں پر ايك اليا وقت آئے گا، جب كه قاتل منهيں جانے گا كه اس نے كيون قبل كيا، اور مقتول مين بياں جانے گا كه اس كي كون قبل كيا، اور مقتول دونوں آگ ميں جائيں گے۔ (بے معنی قبل کي کے دمانے ميں ہوگا۔ قاتل اور مقتول دونوں آگ ميں جائيں گے۔

ہرج کا مطلب شار مین حدیث نے بتایا ہے :شدۃ القتل و کثرته (عمرۃ القاری، جلد نہر 7 صفحہ نمبر 83) ۔ یعنی قبل و قبال کی شدت اور کثرت ۔ اس قسم کے مجنونا نہ قبل و قبال کی صورت کسی گروہ میں کب پیش آتی ہے ۔ جب وہ گروہ قوم پرسی میں دوسروں کے خلاف اندھی دشمنی تک پہنے جائے ۔ یہی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا حال ہے ۔ ان کے اندرآ خری حد تک بیز بہن پیدا ہوگیا ہے کہ انھوں نے قومی جمایت میں دوسروں کو اپنا ابدی دشمن مجھ لیا ہے ۔ وہ یہ جھنے لگے ہیں کہ دوسری قوموں کے کہ انفوں نے قومی جمایت میں مصروف رہتی ہیں ۔ اس خود ساختہ سوچ کی بنا پر دوسری قوموں کے خلاف ان کے خلاف بر وقت سازش میں مصروف رہتی ہیں ۔ اس خود ساختہ سوچ کی بنا پر دوسری قوموں کے خلاف ان کے دل میں جنون کی حد تک نفرت اور تشدد کا جذبہ پیدا ہوگیا ہے ۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے اندر تشد د ( violence ) کا جوانتہا لیندا نہ ظاہرہ دکھائی دیتا ہے ، وہ اس کا نتیجہ ہے ۔ وہ نہ صرف دوسری قوموں کے خلاف نفر ت میں مبتلا ہو گئے ہیں ، بلکہ خود ان مسلمانوں کے خلاف بھی ، جن کے بارے میں وہ رہ فرض کرلیں کہ وہ ان کے دشمنوں کے حامی ہیں ۔

موجودہ زمانے میں بیرحال ہے کہ مسلمانوں کے مختلف ٹیررسٹ (terrorist) گروپ بن گیے ہیں۔ وہ مختلف مقامات پرقتل وقتال کا ہنگامہ جاری کیے ہوئے ہیں جتی کہ اسکول کے بچوں، مسجد کے نمازیوں، اور قبرستان کے سوگوارافراد پر بھی قتل وقتال کا بیان جسٹیفا کٹر (unjustified) ہنگامہ ا تنازیادہ ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے قبال برائے قبال کوخود ایک مطلوب کا مسمجھ لیا ہے۔خواہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی معقول سبب(justified reason) موجود نہ ہو۔

#### مسكله كاحل

امی سلمہ کے اندر یہ جوسخت نامحمود صورتِ حال پیدا ہوگئی ہے، اس کاحل صرف یہ ہے کہ ان کو صحیح آئڈ یالو جی دی جائے۔ یہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط آئڈ یالو جی کے شکار ہیں۔ اس کی اصلاح صرف اس طرح ہوسکتی ہے کہ ان کو قر آن وحدیث کی بنیاد پر درست آئڈ یالو جی سے واقف کرایا جائے۔ اس سے کم درجے کی کوئی چیز اس صورتِ حال کی اصلاح کا ذریعے نہیں بن سکتی۔

قر آن کی اس آیت کے مطابق ، انسانوں کے درمیان جوتفریق ہے ، وہ یہ ہیں ہے کہ کچھلوگ ہمارے دوست ہیں اور کچھلوگ ہمارے شمن ۔ بلکہ چچھ تفریق میہ ہے کہ کچھلوگ ہمارے واقعی دوست (actual friends) ہیں ، اور کچھلوگ ہمارے امکانی دوست (potential friends)۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔

اس کے مطابق اہل ایمان کو بیرکر ناہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا دشمن نہ مجھیں ، بلکہ بلا تفریق

ہرایک کواپنا دوست بنانے کی کوشش کریں — یہی دعوہ اسپرٹ ہے، اور اسی کا نام دعوت الی اللہ ہے۔

اسى طرح ان لوگوں كوقر آن كى وہ آيت ياددلانا ہے، جس ميں قتل كى برائى كوان الفاظ ميں بيان كيا گيا ہے، جس ميں قتل كى برائى كوان الفاظ ميں بيان كيا گيا ہے: مَنْ قَتَلَ النَّاسَ بَحِيعًا وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَا أَمَّمَا أَحْيَا النَّاسَ بَحِيعًا (5:32) \_ جو خص كسى كوتل كرے، بغيراس كے كه اس في من كوتل كيا ہو يا زمين ميں فساد بر پاكيا ہوتو گويا اس نے سارے انسانوں كوتل كر ڈالا اور جس نے ايک شخص كو بچايا تو گويا اس نے سارے انسانوں كوبچايا۔

اسی طرح ان لوگوں کو یہ بتانا کہ مسلمان کا مسلمان کو مارنا قر آن کے مطابق ایک جہنمی فعل ہے۔ اس سلسلے میں قر آن میں یہ الفاظ آئے ہیں: وَمَنْ یَقْتُلُ مُوَّمِنًا مُتَعَیِّمًا اَجْبَرُا فَجُوَا مُتَعَیِّمًا اَجْبَرُا فَجُوَا وَکُو جَهَنَّمُ خَالِمًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَا اَبًا عَظِیمًا (4:93)۔ اور جو شخص کسی مومن کو جال کر قبل کر سے تواس کی سزاجہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللّٰد کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللّٰہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللّٰہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

## پیغمبراسلام کی آخری وصیت

آج شديد ضرورت ہے كہ پنجم راسلام كاس انتباه كوتمام دنيا كے مسلمانوں كو يا دولا يا جائے جوآپ نے اپنے آخرى زمانے ميں ججة الوداع كے موقع پرديا تھا۔ شيخ البخارى كى روايت كے مطابق اس كے الفاظ يہ بين: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس أي يوم هذا؟، قالوا: يوم حرام، قال: فأي بلد هذا؟، قالوا: بلد حرام، قال: فأي شهر هذا؟، قالوا: شهر حرام، قال: فإن دماء كم وأمو الكم وأعر اضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهر كم هذا، فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت - قال ابن عباس رضي الله مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت - قال ابن عباس رضي الله

عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض (صيح البخاري، مديث نمبر 1739) ـ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کولوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے کہا کہ اے لوگوں آج کون سادن ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ یوم حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سامہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کون سام ہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ شہر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سن او کہ تمھا راخون، کون سام ہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حرام کا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سن اور تمھا راخون، تمھارے او پر حرام ہے، جبیبا کہ آج کا دن حرام کا دن ہے، اور تمھا رے اس شہر میں، اور تمھارے اس مہینے میں۔ آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے بہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیشک یہ آپ کی وصیت ہے اپنی امت کے لیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیشک یہ آپ کی وصیت ہے اپنی امت کے لیے، لیں جو حاضر ہے وہ ان کو پہنچا دے جو حاضر نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کوئل کرنے لگو۔

پس جو حاضر ہے وہ ان کو پہنچا دے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کوئل کرنے لگو۔

## امت کے لیے کرنے کا کام

موجودہ زمانے میں امت مسلمہ عام طور پر منفی ذہن میں مبتلا ہوگئی ہے۔ یہ صرف ان کی زوال یا فتہ نفسیات کی بنا پر ہے۔ اپنی منفی سوچ کے تحت وہ دوسری قوموں کو اپنے دشمن کے روپ میں دیکھنے لگے ہیں۔ کچھلوگ اپنی اس سوچ کی حد تک ہے، اور کچھلوگ اپنی اس سوچ کے تحت قتل وقبال میں مشغول ہیں۔ یہ بلا شہوہی خطرناک علامت ہے، جس کی طرف احادیث میں پیشگی طور پر باخبر کیا گیا تھا۔

آج فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے افراد اپنے اندر مثبت ذہن (positive thiking) پیدا کریں۔ وہ دوسری قوموں کو ڈمن سمجھنے کا مزاج کلی طور پرختم کردیں۔

آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بید حقیقت یا دولائی جائے کہ ان کی حیثیت ایک قوم کی نہیں ہے، بلکہ ایک اصولی گروہ کی ہے۔ ان کامشن صرف ایک ہے، اور وہ پرامن دعوت الی اللہ ہے۔ اس کام کو انسی یک طرفہ خیر خواہی کے تحت انجام دینا ہے۔ اگر دوسر بےلوگ ان کے خیال کے مطابق ان کے ساتھ ظلم وزیادتی کا معاملہ کریں تب بھی انھیں اس قسم کی چیزوں کونظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ طور پرلوگوں کا خیر خواہ بننا ہے، اور ان کو اللہ کا وہ پیغام پہنچانا ہے جوان کے پاس قر آن وسنت کی صورت میں محفوظ ہے۔ اس کے سواکوئی بھی دوسراعمل ان کو آخرت کی کیڑ سے بچانے والنہیں۔

اسلام کے نام پرموجودہ زمانے کے مسلمانوں کے درمیان جو متشددانہ سرگرمیاں جاری ہوئیں،
ان پراب ایک صدی سے زیادہ مدت گزرچکی ہے۔ لیکن ان کی بیسر گرمیاں ہرمجاذ پر نتیج کے اعتبار سے
ناکام ہوگئیں۔وہ مسلمانوں کے حق میں کا وُنٹر پروڈ کٹیو (counter productive) ثابت ہوئیں۔ اگر
ان متشددانہ سرگرمیوں کا بیمنفی انجام بتا تا ہے کہ اس معاملے میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد حاصل نہیں۔ اگر
اس معاملے میں ان کو اللہ کی مدد ملتی تو وہ ضرور کا میاب ہوتے۔ اس صور سے حال کا تقاضا ہے کہ مسلمان
اپنی سرگرمیوں پر نظر ثانی کریں۔ وہ تشدد کا طریقہ یک لخت چھوڑ دیں، اور پر امن دعوتی عمل
اپنی سرگرمیوں پر نظر ثانی کریں۔ وہ تشدد کا طریقہ یک لخت جھوڑ دیں، اور پر امن دعوتی عمل
کی رحمت کا مستحق بناسکتا ہے۔



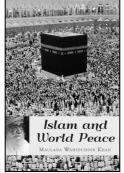

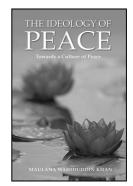

# ش**هادت** امیصِلمه کامشن

شهادت ایک عظیم عمل ہے۔ جولوگ شہادت کاعمل انجام دیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں عظیم درجات ہیں۔ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ ملے گی۔شہادت کیا ہے۔شہادت عین وہی چیز ہےجس کو دعوت کہا جاتا ہے۔ بعنی اللہ کے پیغام کو پرامن طور پر اللہ کے بندوں تک پہنجانا۔ زندگی کی حقیقت (reality of life)سے انسان کوائس کی قابل فہم زبان میں باخبر کرنا۔شہادت یا دعوت کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کے اندر طلب ہووہ اللہ کے نقشہ تخلیق کو جان لے۔ اورجس کے اندرطلب نہ ہواس پر اللہ کی ججت قائم ہوجائے ،اس کو یہ موقع نہر ہے کہ وہ آخرت کے دن بیہ کہہ سکے کہ ہم کو بیخبر ہی نہ تھی کہ خالق کا مطلوب ہمارے بارے میں کیا تھا۔شہادت یا دعوتی مشن کو قرآن میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مثلاً تبلیغ (5:67) باانذاروتبشير (4:165)، وغيره -

